## أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى ساده زندگى

از سید ناحضرت مرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحالثانی نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَى دُسُو لِهِ الْكُرِيمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ساده زندگی

ہارے ہادی اور راہنما آنخضرت مل گلیا چونکہ رحمۃ للعالمین ہوکر آئے تھے اور اسوہ حسنہ اللہ تعالی نے آپ کو کل دنیا کے لئے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے اس لئے آپ نے ہمارے لئے جو نمونہ قائم کیاوی سب سے درست اور اعلیٰ ہے اور اس قالمن ہے کہ ہم اس کی نقل کریں۔ آپ نے طریق عمل سے ہمیں بتایا ہے کہ جذبات نفس ہوپاک اور نیک ہیں ان کو دبانا تو کسی طرح جائزی نہیں بلکہ ان کو تو اُبھارنا چاہئے اور جو جذبات ایسے ہوں کہ ان کو دبانا تو کسی طرح جائزی نہیں بلکہ ان کو تو اُبھارنا چاہئے اور جو جذبات ایسے ہوں کہ ان گاہوں اور بدیوں کی طرف توجہ ہوتی ہو ان کا چھپانا نہیں بلکہ ان کا مارنا ضروری ہے۔ پس اگلف سے بعض ایسی باتیں نہیں کرتے جن کا کرنا ہمارے دین اور دنیا کے لئے مفید تھا تو ہم نظروں میں عزت و عظمت حاصل کرنے دیا اس کے شاکن ہیں 'تو یہ نفاق ہے اور اگر لوگوں کی نظروں میں عزت و عظمت حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو خاموش اور شجیدہ بناتے ہیں تو یہ نظروں میں عزت و عظمت حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو خاموش اور شجیدہ بناتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ آخضرت میں اغراض میں سے کسی کے لئے لگلف یا بناوٹ سے کام لیا بلکہ آپ کی زندگی نیں ایسا ایک بھی نمونہ نہیں پایا جا آجس سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ اپنی عزت کو لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ججھتے تھے بلکہ عزت و ذلت کا مالک خدا کو ہی سمجھتے تھے۔ دلکوں کے ہاتھوں میں نہیں سمجھتے تھے بلکہ عزت و ذلت کا مالک خدا کو ہی سمجھتے تھے۔

وینی پیشواؤل میں تصنع ہولوگ دین کے پیشوا ہوتے ہیں انہیں یہ بہت خیال ہو تاہے کہ وین پیشواؤل میں تصنع ہماری عبادتیں اور ذکر دو سرے لوگوں سے زیادہ ہوں اور خاص طور پر تصنع سے کام لیتے ہیں تا لوگ نمایت نیک سمجھیں۔ اگر مسلمان ہیں تو وضو میں خاص اہتمام کریں گے اور بہت دیر تک وضو کے اعضا کو دھوتے رہیں گے اور وضو کے قطروں سے پر بیز کریں گے ' بین شکل سے خاص حالت خشوع و خضوع پر بیز کریں گے ' بین شکل سے خاص حالت خشوع و خضوع

ظاہر کریں گے اور خوب و ظا کف پڑھیں گے۔ گر آنخضرت ماٹنگیل باوجود اس کے کہ سب ہے اُ تَقَیٰ اور اَوْرُع تھے اور آپ کے برابر خثیت اللہ کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا مگر ہاو جو د اس کے آپ ان سب باتوں میں سادہ تھے اور آپ کی زندگی بالکل ان تکلفات سے یاک تھی۔ الی قادہ سے روایت ہے کہ آنخضرت مالی آیا نے بِيه ك رون پر نماز ميں جلدى برايا - إنتى لاَ قَوْمُ فِي الصَّلُوةِ الْرِيْدُ اَنْ الْطَوِّلَ إِفِيْهَا فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّرُ فِي صَلَوْتِيْ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُكِتِهِ لَين میں بعض دفعہ نماز میں کھڑا ہو تا ہوں اور ارادہ کر تا ہوں کہ نماز کو لمباکر دوں مگر کسی بیمہ کے رونے کی آواز من لیتا ہوں تو اپنی نماز کو اس خوف سے کہ کہیں میں بچہ کی ماں کو مشقت میں نہ والوں مناز مخضر کر دیتا ہوں۔ کس سادگی سے آنخضرت مالیکیا نے فرمایا کہ ہم بچہ کی آواز س کر نماز میں جلدی کر دیتے ہیں۔ آج کل کے صوفیاء تو ایسے قول کو شائد اپنی ہتک سمجھیں کیونکہ وہ تو اس بات کے اظہار میں اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نماز میں ایسے مست ہوئے کہ کچھ خبر ہی نہیں رہی اور گویاس ڈھول بھی بجتے رہیں تو ہمیں کچھ خیال نہیں آتا۔ مگر آنخضرت ملی آباد ان تکلّفات سے بُری تھے۔ آپ کی عظمت خدا تعالیٰ کی دی ہوئی تھی نہ کہ انسانوں نے آپ کو معزز بنایا تھا۔ یہ خیال وہی کر سکتے ہیں جو انسانوں کو اپنا عزت دینے والاسمجھتے ہوں۔ یعنی آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم مانظارہ جو تیوں سمیت نمازیڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ ہاں پڑھ لیتے تھے۔ اس واقعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کس طرح تکلّفات سے بیچتے تھے اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ وہ مسلمان جو ایمان اور اسلام سے بھی ناواقف ہیں اگر کسی کو اپنی جو تیوں سمیت نماز پڑھتے و مکھے لیں تو شور مچا دیں اور جب تک کوئی ان کے خیال کے مطابق کل شرائط کو بورا نہ کرے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ مگر آنخضرت مان آباد جو ہمارے لئے اُسوہ حسنہ ہیں آپ کا بیہ طریق تھا بلکہ آپ واقعات کو دیکھتے تھے نہ تکلّفات کے یابند تھے۔ الله تعالیٰ کی عبادت کے لئے طہارت اور پا کیزگی شرط ہے۔ اور یہ بات قر آن کریم اور احادیث

سے ثابت ہے اپس جو جوتی پاک ہو اور عام جگہوں پر جمال نجاست کے لگنے کا خطرہ ہو بہن کرنہ

گئے ہوں تو اس میں ضرورت کے وقت نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں اور آپ نے ایبا کر کے

امت محمریہ پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ انہیں آئندہ کے لئے تکلفات اور بناوٹ سے بچالیا۔ اس اُسوہ حنہ سے ان لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہئے جو آج کل ان باتوں پر جھگڑتے ہیں اور تکلفات کے شیدا ہیں۔ جس فعل سے عظمتِ اللی اور تقویٰ میں فرق نہ آئے' اس کے کرنے پر انسان کی بزرگی میں فرق نہیں آسکتا۔

بِنْ بِلا ہے وجوت میں آنے والے کیلئے اجازت طلب کرنا الانصاری " سے روایت ہے۔ قال کان مِن الانصار ر کجل کیفال کہ اَبُو شُفیبٍ و کان کہ فُلام کی فَفال اَ مُنکَمْ لِی مُلَا اللهِ مَلْی اللهِ مَلْی الله عَلَیْهِ وَ سَلّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَتَبِعَهُمْ دَ جُلْ مُفَالَ اللهِ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَتَبِعَهُمْ دَ جُلْ خَمْسَةٍ فَدَ عَا دَ سُولُ اللّهِ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَتَبِعَهُمْ دَ جُلْ خَمْسَةٍ فَدَ عَا دَ سُولُ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلیْهِ وَ سَلّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَتَبِعَهُمْ دَ جُلْ فَقَالَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلیْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلیْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلیْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ مِنْ اللّهُ عَلَیْهُ مِنْ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَالَ کَا اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اس مدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کس طرح بے تکلفی سے معاملات کو پیش کر دیتے۔ شاکد آپ کی جگہ کوئی اور ہو تا قوچ ہی رہتا گر آپ دنیا کے لئے نمونہ تھے اس لئے آپ ہربات میں جب تک خود عمل کر کے نہ دکھاتے 'ہمارے لئے مشکل ہوتی۔ آپ نے اپن عمل سے بتا دیا کہ سادگی ہی انسان کے لئے مبارک ہے اور ظاہر کر دیا کہ آپ کی عزت مکلفات یا بناوٹ سے نہیں تھی اور نہ آپ ظاہری خاموشی یا وقار سے بردا بنتا چاہے تھے بلکہ آپ کی عزت خدا کی طرف سے تھی۔

آپ کی زندگی بھی نمایت مادہ تھی اور وہ اسراف اور گھرکے اخراجات میں کرتے ہیں آپ کے اخراجات میں کرتے ہیں آپ کے ہاں نام کو نہ تھا بلکہ ایسی سادگی سے زندگی بسر کرتے کہ دنیا کے بادشاہ اسے دیکھ کرہی جیران ہو جا ئیں اور اس پر عمل کرنا تو الگ رہا یورپ کے بادشاہ شائد یہ بھی نہ مان سکیں کہ کوئی ایسا بادشاہ بھی تھا جے دین کی بادشاہ تبھی نصیب تھی اور دنیا کی حکومت بھی حاصل تھی گر پھر بھی وہ اپنا اخراجات میں ایسا کھایت شعار اور سادہ تھا اور پھر بخیل نہیں بلکہ دنیا نے آج تک جس قدر خی پیدا کئے ہیں ان سب سے بڑھ کر سخی تھا۔

جن کو اللہ تعالیٰ مال و دولت دیتا ہے ان کا حال لوگوں سے پوشیدہ نہیں۔
امراء کی حالت
غریب سے غریب ممالک میں بھی نسبتاً امراء کا گروہ موجود ہے۔ خی کہ جنگی قوموں اور وحثی قبیلوں میں بھی کوئی نہ کوئی طقہ امراء کا ہو تاہے اور ان کی زندگیوں میں اور دو سرے لوگوں کی زندگیوں میں جو فرق نمایاں ہو تاہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ خصوصاً جن قوموں میں تدن بھی ہو ان میں تو امراء کی زندگیاں ایسی پر عیش و عشرت ہوتی ہیں کہ ان کے اخراجات اپنی حدود سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔

آنخضرت مل قوم میں پیدا ہوئے وہ بھی فخرو خیلاء عرب مرداروں کی حالت میں خاص طور پر مشہور تھی اور حثم و خدم کو مایہ ناز جانتی تھی۔ عرب سردار باوجود ایک غیر آباد ملک کے باشندہ ہونے کے بیسیوں غلام رکھتے اور اپنے گھروں کی رونق کے بردھانے کے عادی تھے۔

عرب کی دو ہمسایہ قوموں کے بادشاہوں کی حالت بہتی تھیں کہ جو اپی طاقت و جروت کے لحاظ سے اس وقت کی کل معلومہ دنیا پر حاوی تھیں۔ ایک طرف ایر ان اپنی مشرقی ثان و شوکت کے ساتھ اپنے شاہانہ رُعب و داب کو گل ایشیاء پر قائم کے ہوئے تھاتو دو سری طرف روم اپنے مغربی جاہ و جلال کے ساتھ اپنے حاکمانہ وستِ تصرّف کو افریقہ اور یورپ پر پھیلائے ہوئے تھا۔ اور یہ دونوں ملک عیش و طرب میں اپنی حکومتوں کو کمیں پیچے جھوڑ بچکے تھے اور آسائش و آرام کے ایسے ایسے سامان پیدا ہو بچکے تھے کہ بعض باتوں کو تواب اس زمانہ میں بھی کہ آرام و آسائش کے سامانوں کی ترقی کمال درجہ کو پہنچ بچلی ہے، نگاہ جرت

سے ویکھاجاتا ہے۔ وربار ایر ان میں شاہان ایر ان جس شان و شوکت کے ساتھ بیٹھنے کے عادی تھے اور اس کے گھروں میں جو پچھ سامان طرب جمع کئے جاتے تھے اسے شاہ نامہ کے پڑھنے والے بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور جنہوں نے تاریخوں میں ان سامانوں کی تفصیلوں کامطالعہ کیا ہے وہ تو اچھی طرح سے ان کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ دربار شاہی کے قالین میں بھی جو اہرات اور موتی ٹیکے ہوئے تھے اور باغات کے نقشہ کو زمردوں اور موتوں کے صرف سے تیار کر کے میدان وربار کو شاہی باغوں کا مماثل بنا دیا جاتا تھا۔ ہزاروں فدام اور غلام شاہ ایر ان کے ساتھ رہتے۔ اور ہروقت عیش و عشرت کا بازار گرم رہتا تھا۔ روی بادشاہ بھی ایر انیوں سے کم نہ تھے اور وہ اگر ایشیائی شان و شوکت کے شیدا نہ تھے تو مغربی آرائش و زیبائش کے دلدادہ ضرور تھے۔ جن لوگوں نے رومیوں کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانے ہیں کہ رومیوں کی عکومتوں نے اپنی دولت کے ایام میں دولت کو کس کس طریق پر خرچ جانے ہیں کہ رومیوں کی حکومتوں نے اپنی دولت کے ایام میں دولت کو کس کس طریق پر خرچ جانے ہیں کہ رومیوں کی حکومتوں نے اپنی دولت کے ایام میں دولت کو کس کس طریق پر خرچ جانے ہیں کہ رومیوں کی حکومتوں نے اپنی دولت کے ایام میں دولت کو کس کس طریق پر خرچ جانے ہیں کہ رومیوں کی حکومتوں نے اپنی دولت کے ایام میں دولت کو کس کس کی حکومتوں نے اپنی دولت کے ایام میں دولت کو کس کس طریق پر خرچ

کیاہے۔ پس عرب جیسے ملک میں پیدا ہو کر جہال دو سروں کو غلام بناکر حکومت کرنا فخر سمجھا جاتا تھا اور جو روم و ایران جیسی مقترر حکومتوں کے درمیان واقعہ تھا کہ ایک طرف ایرانی عیش و عشرت اسے کبھار ہی تھی تو دو سری طرف رومی زیبائش و آرائش کے سامان اس کا دل ا بنی طرف تھینچ رہے تھے۔ آنخضرت ماٹھائیا کا بادشاہ عرب بن جانا اور پھران باتوں میں سے ا کیک سے بھی متأثر نہ ہو نااور روم و ایران کے دام نزویر سے صاف پچ جانااور عرب کے مبت کو مار کر گرا دیناکیا یہ کوئی ایسی بات ہے جے دیکھ کر پھر بھی کوئی دانا انسان آپ کے پاک بازوں کے سردار اور طہارت النفس میں کامل نمونہ ہونے میں شک کرسکے' نہیں ایسانہیں ہو سکتا۔ علاوہ اس کے آپ کے ار دگر د باد شاہوں کی زندگی کانمونہ تھاوہ ایسانہ تھا کہ اس سے آپ وہ تأثرات حاصل کرتے جن کا اظہار آپ کے اعمال کرتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایبا درجہ دے دیا تھا کہ اب آپ تمام مخلوقات کے مرجع افکار ہو گئے تھے اور ایک طرف روم آپ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اور دو سری طرف ایران آپ کے ترقی کرنے والے اقبال کو شک و شبہ کی نگاہوں سے ﴾ و کمچه رہا تھااور دونوں متفکر تھے کہ اس سلاب کو رو کنے کے لئے کیا تدبیرافتیار کی جائے اس لئے دونوں حکومتوں کے آدمی آپ کے پاس آتے جاتے تھے اور ان کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ

شردع تھا۔ ایسی صورت میں بظاہر ان لوگوں پر رعب قائم کرنے کے لئے ضروری تھا کہ آپ بھی اپنے ساتھ ایک جماعت غلاموں کی رکھتے اور اپنی حالت ایسی بناتے جس سے وہ لوگ متأثر اور مرعوب ہوتے مگر آپ نے بھی ایسانہ کیا۔ غلاموں کی جماعت تو الگ رہی گھر کے کام کاج کے لئے بھی کوئی نوکرنہ رکھااور خود ہی سب کام کر لیتے تھے۔

اس حدیث سے پنہ لگتا ہے کہ آپ کس سادگی کی زندگی بسر فرماتے تھے اور بادشاہت کے باوجود آپ کے گھر کا کام کاج کرنے والا کوئی نوکرنہ ہو تا بلکہ آپ ایخ خالی او قات میں خوو ہی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مل کر گھر کا کام کاج کروا دیتے۔اللہ اللہ کیسی سادہ زندگی ہے ا کیا ہے نظیرنمونہ ہے'کیا کوئی انسان بھی ایبا پیش کیا جا سکتا ہے جس نے باد شاہ ہو کریہ نمونہ د کھایا ہو کہ اپنے گھرکے کام کے لئے ایک نو کر بھی نہ ہو۔اگر کسی نے د کھایا ہے تو وہ بھی آپ كے خدام میں سے ہوگا۔ كى دو سرے بادشاه نے جو آپ كى غلامى كالخرند ركھتا ہويد نموند جھى نہیں دکھایا۔ ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے دنیا سے ڈر کر اسے چھوڑ ہی دیا۔ ایسے بھی ہو نگے جو دنیا میں بڑے اور اس کے ہو گئے۔ مگریہ نمونہ کہ دنیا کی اصلاح کے لئے اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر بھی اٹھائے رکھااور ملکوں کے انتظام کی باگ اینے ہاتھ میں رکھی مگر پھر بھی اس سے الگ رہے اور اس سے محبت نہ کی اور بادشاہ ہو کر فقر اختیار کیا۔ یہ بات آنحضرت مانگیا اور آپ کے خدام کے سواکسی میں نہیں پائی جاتی۔ جن لوگوں کے پاس کچھ تھاہی نہیں وہ اپنے رہنے کے لئے مکان بھی نہ پاتے تھے اور دشمن جنہیں کہیں چین سے نہیں رہنے دیتے تھے کبھی کہیں اور مجھی کہیں جانا پڑتا تھا ان کے ہاں کی سادگی کوئی اعلیٰ نمونہ نہیں۔ جس کے پاس ہو ہی نہیں اس نے شان و شوکت ہے کیا رہنا ہے۔ مگر ملک عرب کا باد شاہ ہو کر لا کھوں روپیہ اپنے ہاتھ سے لوگوں میں تقسیم کر دینا اور گھر کا کام کاج بھی خود کرنا یہ وہ بات ہے جو اصحاب بصیرت

## کی توجه کواپی طرف تھنچے بغیر نہیں رہ عکتی۔

## (الفضل ۲ نومبر ۱۹۳۲ء)

· بخارى كتاب الاذان باب من اخف الصلوة عند بكاء الصبي

ت بخارى كتاب الصلوة باب الصلوة في النعال

س بخارى كتاب الاطعمة باب الرجل يتكلف الطعام لاخوانه

سي بخارى كتاب الاذان باب من كان في حاجة اهله فاقيمت الصلوة فخرج